## محبوب رب ذوالمتن خواجه بنده نواز سیر شاه مصباح الحسن چشی مودودی رضی الله عنه از:- حضرت مولانا غلام جیلانی مصباحی مظفر بوری استاذ:- جامعه صدیه دار الخیر، پهپهوند شریف، اوریا، بویی

مصباح الفقہا، محبوب رب ذوالممنن خواجہ بندہ نواز سید شاہ مصباح الحن چیتی مودودی قدس سرہ سید المفسرین سند المحقین حافظ بخاری سید شاہ عبد الصمد چیتی مودوی قد سرہ کے فرزند ارجمند اور علم وعمل ، زہد وتقویٰ سلوک ومعرفت میں اپنے والد ماجد کے سیج جا نشین سے ،اللہ تعالی نے آپ کو بے شار اوصاف و کمالات سے نوازا تھا ،آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محقق ، بے مثال مصنف ، باکمال واعظ اور جامع شرائط شیخ طریقت سے ۔ذیل کی سطروں میں آپ کی حیات وخدمات کا ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

ولادت باسعادت:

2/ جمادی الاولی ۱۳۰۴ مروزسه شنبه خواجه بنده نواز حضرت سید شاه مصباح الحسن حیشتی کی ولادت هو نی۔ حضور حافظ بخاری نے آیت کریمیه " فوصب الله له غلاماً زکیاً "سے مادهٔ تاریخ کا استخراج فرمایا اور آپ کا نام "مصباح الحسن " تجویز فرمایا۔ تعلیم وتر بیت:

حضور خواجہ بنرہ نواز جب چار سال چار ماہ چار دن کے ہوئے تو رسم بہم اللہ خوانی ہوئی۔ قاعدہ بغدادی مولانا محمد حسین عاشق اکبر آبادی تلمینہ حضور حافظ بخاری سے پڑھا۔ ناظرہ قر آن مجید کی تعلیم حضرت مولانا اظاق حسین صاحب خلف مولوی الطاف حسین حالی پی بی سے حاصل کی۔ مولوی امیر حسن سہوانی سے ہدایۃ النحو تک کا درس لیا۔ حضرت مولانا ابرائیم صاحب بدایونی سے کا فیہ شرح وقایہ شرح جامی اور شرح تہذیب تک کی تعلیم حاصل کی۔ ملاحسن نور الانوار اور شرح وقایہ کا درس حضور حافظ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی دیا۔ پھر اپنے وصال سے چند ماہ پیش تر ۱۳۳۳ھ میں استاذ العلما ،امام معقول و منقول، حضرت مولانا ہدایت اللہ رام پوری تلمینہ رشید حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی خدمت میں جون پور بھیجا۔ یہاں آپ کے ہم درسوں میں مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ حضرت مولانا المجرعلی عظمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ صدرالشریعہ آپ کے بے تکلف اور ہم خیال دوستوں میں سے۔ یہاں مصنف بہار شریعت مصدر الشریعہ حضرت مولانا المجرعلی عظمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ صدرالشریعہ آپ کے بے تکلف اور ہم خیال دوستوں میں سے فراغت کے بعد شخ المحد شن مال تک زیر تعلیم رسم اللہ علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ یہاں بھی تین سال قیام فرمایا اور حضرت علامہ وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ یہاں بھی تین سال قیام فرمایا اور علی کی مشق بھی کی۔ حضرت محدث سورتی کی خدمت میں آنے والے اکثر علیہ کی جدیث و تفیر میں کمال حاصل کرنے کے ساتھ فتوی نویس کی مشق بھی کی۔ حضرت محدث سورتی کی خدمت میں آنے والے اکثر استفقت کے جوابات آپ بی تحریر فرمات شے۔

حصول علم کے غرض سے جون بور جانے کے پانچ مہینے بعد آپ کے والد ماجد حضور حافظ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ وصال سے قبل آپ نے عہدہ سجادگی کے لیے کسی کی صراحت نہیں فر مائی تھی، لیکن اپنے بعض ارشادات سے اس جانب اشارہ فر ما دیا تھا۔ مثلا یہ کہ وصال سے ایک ہفتہ قبل آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اپنی مہر کی انگوٹھی اتار کر دی اور فرمایا کہ یہ اپنے صاحب زادے مصباح الحن کو دے دینا۔ اسی موقع پر ارشاد فر مایا: تمھارا لڑکا بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کسی دوسرے موقع پر ارشاد فر مایا: مصباح الحن مجھ سے اچھے ہوں گے۔

ان تمام فرموادت اور ارشادات کے پیش نظر آسانہ عالیہ صدیہ کی سجادگی آپ کے سپرد ہوئی اور آپ صرف انیس سال کی عمر میں اس عظیم خانوادے کے مند ارشاد وہدایت پرمتمکن ہو گئے۔آپ کے عہد سجادگی میں آسانہ عالیہ صدیہ سے دین و مذہب کی بڑی اہم خد مات انجام پائیں۔ آپ شریعت مطہرہ کے سخت پا بند سے اور اپنے مریدین و معتقدین کو بھی پابندی شریعت کا سختی سے حکم دیا کرتے تھے۔اپنے زہد وتقوی اور بے کراں علم و فضل کی بنیاد پر مرجع عوام و خواص تھے۔ دور دراز علا قول سے آپ کی خد مت میں

استفتے آتے ، اور آپ ان کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں قلم بند فرمایا کرتے تھے۔

آپ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ اپنی علمی مصروفیات میں گزار نے تھے۔ آپ نے اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے مختلف علوم وفنون کی گراں قدر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ آستانہ عالیہ کی لائبریری میں جمع فر ما لیا تھا۔ ان کتابوں میں بعض نادر و نایاب غیر مطبوعہ قلمی ننخ بھی ہیں۔ آپ نے ان کتابوں کا نہ صرف مطالعہ فر مایا بلکہ ان پر جابجا حواثی بھی رقم کیے۔ بعض مقامات پر غلطیوں کی اصلاح فرمائی اور اہل سنت کے موقف پر مزید دلائل کا اضافہ فرمایا۔ ان باتوں سے اندازہ ہو تا ہے کہ آپ نے ان کتابوں کابالاستیعاب مطالعہ فرمایا ہے۔ وفاء الوفا کا ایک قدیم نسخہ آستانہ عالیہ کی لائبریری میں موجود ہے جس میں آپ کی یہ تحریر موجو دہے: ''آج میں نے اس کتاب کا تیسری بار مطالعہ مکمل کیا۔''

خواجه بنده نواز كاتصلب في الدين:

حضور خواجه بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنه عقائد اہل سنت پر نہایت تصلب اور سختی سے عمل پیرانھے، حمایتِ مذہب حق آپ کا خاص شیوہ تھا۔ وصایا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں:

"مدہب حقہ اہل سنت جس کا معیار اس زمانہ میں حضرت مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی کی تصانیف ہیں یہی مسلک میرے حضرت قبلہ عالم کا تھا اور یہی مسلک حضرات بیران عظام سلسلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا اور اس کا میں پابند ہوں ۔ اس کی حمایت میں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کر نا جا ہیے۔ اور پابندی مذہب کے لیے الحب فی اللہ وابغض فی اللہ کا پا بند رہنا چا ہیے۔اس سے ہٹنا بدند ہبی ہے جس کی گنجا کش نہ میں اپنے جا نشینوں کو دیتا ہوں اور نہ متوسلین کو"

[ملفوظ مصافيح القلوب ص:٢٦٦]

ا بنی تصنیف " ناسور و هابیت " میں تحریر فرمایا:

"میرے احباب سلسلہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دو تعلق نہیں رکھ سکتے ، اگر خدا نخواستہ انہیں الیاسی جماعتوں سے دل چیسی ہے تو مجھ سے تعلق قطع کر لیں اور میرے ہم خیال ہو کر رہنا چاہتے ہیں توان جماعتوں سے علاحدہ رہیں کہ دو عملی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی نہ ذریعہ نجات بن سکتی ہے "۔

[ناسور وہا بیت، ص: ۴۸]

یمی وجہ ہے کہ آپ شیعہ قادیانی غیر ،مقلداور دلوبندی و غیرہ فرق ضالہ کا رد نہایت واضح انداز میں فر مایا کرتے تھے۔تحریر و تقریر ہر طرح سے ان کے گمراہ کن نظریات کو واضح فر مایا۔

حضور خواجه بنده نواز اور رد بد مذهبیت:

جب ۱۷کاھ میں مولوی الیاس کاندھلوی نے تبینی جماعت نامی تنظیم قائم کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لینا شروع کیا تو جماعت اہل سنت میں اس جماعت کے تعلق سے چہ می گو ئیا ں شروع ہو ئیں۔ بعض حضرات نے اس کے تعلق سے نہایت مبہم جوابات دیے۔ لیکن جب حضور خواجہ بندہ نواز سید شاہ مصباح الحسن چشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس سلسلے میں استفسارات شروع ہوئے تو آپ نے اس تنظیم کا ضرو ری لٹریچ منگواکر مطالعہ فرمایا اور اس کی تردید میں ایک نہایت مدلل رسالہ" الیاسی جماعت یا ناسور وہابیت" کے نام سے تحریر فر ماکر واضح فرمادیا کہ اس جماعت کا تعلق دیابنہ وہا ہیہ سے ہے اور اس کے نظریات اہل سنت کے نظریات سے متصادم ہیں۔ یہ رسالہ صرف ڈاک خرج پر مفت تقسیم کیا گیا۔ ملک کے مختلف گوشوں سے اس کی اس قدر مانگ ہوئی کہ ایک بڑار کا پیال چند دنوں میں ختم ہوگئیں اور فرمائش خطوط آتے رہے۔معاصر علما کے سیکڑوں خطوط آئے جس میں آپ کو ممارک بادی پیش کی گئی۔

کاکوری کے بعض حضرات نے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کیں ۔خصوصا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مین تو ہین آمیز کلمات کہے تو خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا زبر دست نوٹس لیا اور

ان بد بختوں کی یا وہ گوئیوں کو کیفر کردار تک پہنچا نے کے لیے ایک رسا لہ "بوارق العذاب لاعداء الاصحاب" تحریر فر مایا۔ یہ رسالہ بھی مطبوع ہے اور آستانہ عالیہ کی لائبر بری میں موجود ہے۔ مصد میں میں سن

ذوق شعر وسخن:

حضور خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ شعر وسخن کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ صنف نعت میں آپ طبع آزمائی فر مایا کرتے سے۔آپ کی شاعری براے شاعری نہیں بھی ، بلکہ یہ عشق حقیقی میں پیش آنے والی کیفیات اور قلبی واردات کا ذریعہ اظہار تھا، جنہیں الفاظ کا پیکر دے دیا جاتا تھا۔آپ کے اشعار جہاں آپ کے سوز دروں کی حقیقی ترجمان ہیں وہیں فنی خوبیوں سے بھی آراستہ ہیں۔ ذیل میں نمونے کے لیے آپ کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔

محر مصطفی صل علی وہ مہر وحدت ہے کہ جس کے پر تو رخ سے منور جملہ کثرت ہے ہجوم عاشقال ہے بے حجاب آج ان کی صورت ہے بیا محشر میں محشر ہے قیامت میں قیامت ہے علو مرتبت کھل جائے ان کا دونوں عالم پر یہی منشاہے بعثت تھا یہی مقصود محشر ہے

فرض ہے ناصبہ شوق بہ سجدہ تیرا کاش مل جائے کہیں نقش کف یا تیرا تو جھیے لاکھ مگر جذب تصور کی قسم تصینج لول گا نگہ شوق میں نقشہ تیرا

•----

•----

ہر اک شیٰ کا وہ مبدا ہے ہیہ منصوص شریعت ہے وہی ہے منتہا سب کا بیمضمون طریقت ہے مگر مصباح کہتا ہے بشر ہیں اس جگہ جیرال محمد کو خدا جانے ہیہ عرفان حقیقت ہے

حضور خواجه بنده نواز کی رئی تصنیفات:

مصباح الفقہا حضرت خواجہ بندہ نواز شاہ سیر مصباح الحن چشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خانقاہ صدیہ مصباحیہ دارالخیر پھپھوند شریف کی سجادگی اور ارشاد وہدایت کی اہم مصروفیات کے در میان حسب ضرورت تصنیف و تا لیف کاعمل بھی جاری رکھا ،آپ کی دستیاب تصانیف درج ذیل ہیں:

> ناسور وما بيت حقائق قرآن بوارق العذاب لاعداء الاصحاب فناوى مصباحيه

مصباح مدحت [نعت منقبت كالمجموعه، مرتبه: مخدومي الكريم حضرت حافظ و قارى سيد محمد منظر حبيتي دام ظله العالى]

حضور بنده نواز کی فتوی نوسی:

رئیس الفقہا حضرت خوجہ بندہ نواز سید شاہ مصباح الحسن چثی مودودی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کے ایک عمدہ فقیہ اور تجر بہ کار مفتی بھی تھے ، حضور حافظ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آسانہ عالیہ صدید مصباحیہ کے وارالافتا کی ساری ذیے داریال آپ بی سنجالا کرتے ہے ، آسانہ عالیہ کے وسیع حلقہ اور آپ کی علمی شہرت و متبولیت کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے استقتے آیا کرتے تھے، قرآن وحدیث اور فقہ حفی کی روشنی میں آپ ان کے نہایت مدلل و مبر بہن جوابات رقم فرمایا کرتے تھے۔ فتوی 'نولیی کا اہم اور مبارک کام آپ نے بوری زندگی انجام دیا، حضور حافظ بخاری خواجہ سید عبد الصمد چثتی مودودی قدس سرہ کے بعد آسانہ عالیہ صدیہ بھیچھوند شریف کی علمی وروحانی قیادت کے ساتھ فتوی اولیک کی تمام تر ذے داریال آپ بی سر انجام وسیع نے ، لیکن افسوس کہ ایک طویل زمانے تک آپ کے دارالافتا میں نقل فتا وی کا کوئی اہتمام خیس تھا، جو کچھ محفوظ ہو سکاو ہ عمر مبارک کے آخری جے کے فتاوی بیں ، جشیس ایک چوتھائی بھی نہیں کہا جا سکتا ، کاش آپ کے قلم حق رقم سے نکلے ہوئے تمام گرال قدر فتاوے نقل ہو گئے ہوتے تو بیں ، جشیس ایک چوتھائی بھی نہیں کہا جا سکتا ، کاش آپ کے قلم حق رقم سے نکلے ہوئے تمام گرال قدر فتاوے نقل ہو گئے ہوتے تو ایک بیت خوتی ہو تھیں تھا، تو نہی صدر المدرسین حضرت علامہ ومولانا مفتی محمد انفاس الحسن چتی صاحب قبلہ دامت برکانہ کی کوششوں سے تحقیق، تخرنج، ترتیب الحدیث و صدر المدرسین حضرت علامہ ومولانا مفتی محمد انفاس الحسن چتی صاحب قبلہ دامت برکانہ کی کوششوں سے تحقیق، تخرنج، ترتیب اور تختیہ کے ساتھ " فتاوی مصباحیہ " کے نام سے منظر عام پر آکر مقبول خاص و عام ہو دیا ہے۔

از:- حضرت مولانا غلام جبلانی مصباحی مظفر بوری استاذ:- جامعه صدبیر دار الخبر، بهجهوند شریف، اوریا، بوبی